

# بسم الله الرحمان الرحيم الصلواة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ﷺ

# کس پانی سے وضو جائز ھے؟



مش المصنفين ، في الوقت فيض ملّت بمُفسر اعظم ياكتان حضرت علامه ابوالصالح مفتى محمد فيض احمداً ويسى دامت بركاتم القديد

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله وحده والصلواة والسلام على من لانبي بعده

امابعد!جوں جوں قیامت قریب ہوتی جارہی ہاسلامی علم اُٹھتا جارہا ہے۔جہالت بڑھتی جارہی ہاب ہے۔ حال ہے کہ چندا کیکمنٹٹی کر کے دیکھا جائے تو اکثر اسلامی مسائل سے نہ صرف ناواقف ہیں بلکہان کے خلاف عمل کو اپنی عافیت سجھتے ہیں یہاں تک حلال وحرام کی تمیز تو دور کی بات ہے اکثر پانی کی پاکی پلیدی اور کراہت کے مسائل سے کورے ہیں۔

فقیرنے چاہاں مختفررسالہ میں صرف اور صرف پانی پاک اور پلید وکمروہ کی تشمیں جمع کردوں تا کہ اہل اسلام انہیں پڑھ کرخودکو پاک رکھ تکیں اور پلیدونجس پانیوں سے پر ہیز کر کے آخرت کی بہت سے ہلاکتوں سے نجات پا جا کینگے۔

ان شاء الله تعالىٰ ثم ان شاء رسول الله سَّالَيْكِمُ

وماتوفيقي الابالله العلى العظيم

وصلى الله تعالى على حبيبه الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين

مرسخ كالمحاري

الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداُ و کسی رضوی غفرلهٔ بهاو لپور، وارد باب المدینه کراچی ـ پاکستان ۲۲ شعبان ۳۲۳ اه

وہ یاک یانی جن ہے وضو سیجے ہے وہ کل ۱۲۰ ہیں۔

(۱) بارش، دریا، چشمے جھرنے جھیل، بڑے تالاب، کنوئیں۔

**فائدہ**: زم زم شریف ہمارے ائمہ کرام کے نز دیک اس سے وضوع شسل بلا کراہت جائز ہے ہاں ڈھیلے کے بعد استنجاء

کروہ اور نجاست دھوناممنوع۔ (زم زم شریف کے بارے میں فقیر کارسالہ 'آب زم زم افضل ہے یا حض کور'' پڑھے )

(۲) سمندر کا یانی بعض صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سے منقول ہے کہ وضونا جائز کیکن ہمار ہے ائمہ اور جمہوراُ مت کا اس ہےجواز وضویراجماع ہے۔

﴾ (٣٣٧) يالا ،اولے جب پھل كريانى ہوجائيں كەرىجى يانى ہيں كەكر وُزمهرىرى سردى سے يانى بخ ہوگيا۔

(۵) کل کابرف جب پھل جائے کہوہ بھی یانی ہی تھا کہ گیس کی ہواہے جم گیا۔

(۱) شبنم جبکہ پتوں پھولوں پر سے یا تھیلے ہوئے کپڑے نچوڑ کراتنی جمع کرلی جائے کہ کسی عضو یا بقیہ عضو کو دھووے مثلاً رویے بحرجگہ یا وُں میں باقی ہے اور یانی ختم ہوگیا اور شبنم جمع کئے کے اتنی مل سکتی ہے کہ اس جگہ پر بہہ جائے تو تیم جائز نہ موگایاس میں سربر ہند بیشاا وراس سے سر بھیگ گیاستے ہوگیاا گرہاتھ نہ پھیرے گا وضوبوجائے گااگر جیسنت ترک ہوئی۔ یونہی شبنم سے تر گھاس میں موزے پہنے چلنے سے موزوں کاستے ہوجائے گاجب کہ شبنم سے ہرموزہ ہاتھ کی چھنگلیا کے طول و ﴾ عرض كےسة چند بھيگ جائے۔

(4) زلال لغنة وعرفا مشهوريبي ہے كہ ميٹھے شنڈے ملكے خوشگوارصاف خالص ياني كو كہتے ہيں۔

فائده: زلال كے بارے ميں مزير خقيق عجيب فناوي رضوبي جلد دوم صفحه اسم ميں پڑھئے۔

(^) گرم یانی مگرا تنا گرم کهاچچی طرح ژالا نه جائے تکمیل سنت نه کرنے دے مکروہ ہے یونہی اتنا سرداورا گر تکمیل فرض 📜 ہے مانع ہوتو حرام اور وضونہ ہوگا۔

(9) اوبلوں سے گرم کیا ہوا۔ ہاں اس بچنا بہتر ہے۔

(۱۰) دھوپ کا گرم یانی مطلقاً مگر گرم ملک گرم موسم میں جو یانی سونے اور جا ندی کےسواکسی اور دھات کے برتن میں دھوپ سے گرم ہوجائے وہ جب تک ٹھنڈا نہ ہوجائے بدن کوکسی طرح یہو نجانا نہ جا ہیں۔ وضو سے نیٹسل سے نہ پینے سے یہاں تک کہ جو کیڑاس سے ہیگا ہو جب تک سرد نہ ہوجائے پہننا مناسب نہیں کہاس یانی کے بدن کو پہو نچنے سے معاذ الله احمال مرضِ برص ہےاختلا فات اس میں بکثرت ہیں۔

اس کی تفصیل و شخقیق امام احمد رضا محدث بریلوی رحمة الله تعالی علیه کی تصنیف''منتهی الآمال فی الاوفاق والاعمال''میں دیکھئے۔

خلاصد مسئلہ میہ کہ ہمارے نز دیک بھی اس پانی سے وضواور خسل مکروہ ہےاور میکرا ہت شرعی تنزیبی ہے۔ (۱۱)عورت کی طہارت سے بچا ہوا پانی ۔اگر چہاس پانی سے خلوت تامہ میں اس نے طہارت کی ہو۔ ہاں مکروہ ضرور ہے۔

(۱۲)اس کنوئیں یا حوض کا پانی جس سے بچے ،عورتیں ،گنوار جہال فساق ہرطرح کےلوگ اپنے میلے کچیلے گھڑے ڈال کر یانی بھریں جب تک نجاست معلوم نہ ہو۔

(۱۳)وہ پانی جس میں ایسا برتن ڈالا گیاہے جوز مین پر رکھا جاتا ہے جس کے پینیدے کی طہارت پر یقین نہیں جب تک نجاست پر یقین نہ ہو یہی تھم ان لوٹوں کے پینیدوں کا ہے جوز مین پر رکھے جاتے بلکہ بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں جبکہ موضع نجاست سے جدا ہوں۔

(۱۴) ہنود (ہندہ) وغیرہم کفار کے کنوول یا برشول کا پانی-اس سے طہارت ہوسکتی ہے جب تک نجاست معلوم نہ ہومگر کراہت رہے گی جب تک طہارت نہ معلوم ہو کہ وہ مظانہ ہر گونہ نجاست ہیں۔

(۱۵)جس پانی میں بچے نے ہاتھ ما پاؤں ڈال دیا۔ پیمال بھی وی عکم ہے کہ قابلِ طہارت ہے جب تک نجاست پریقین نہ ہوگراولی احتر از ہے جب تک طہارت پریقین نہ ہو۔

(۱۲) جس میں مشکوک کپڑا گر گیاحتیٰ کہ بچے کے نہالیج کی روئی جبکہ نجاست معلوم نہ ہو مگر کراہت ہے کہ مظنہ زیادہ ہے۔

(14)وہ یانی جس میں استعالی جوتا گر گیا جبکہ نجاست نامعلوم ہو یہاں بھی وہی تھم ہے۔

﴾ (۱۳ تا ۲۱) شکاری پرندوں اورحشر ات الارض اور بلی اور چھوٹی ہوئی مرغی کا حجموٹا جبکہ طہارت یا نجاست پریفین نہ ہویہ اس وقت مکر وہ ہے جبکہ دوسراصاف یانی موجو دہو۔

اس جانور کا جھوٹا جس میں خون سائل (ہنے والا )نہیں جیسے بچھووغیرہ اس میں بھی کراہت نہیں۔

(٢٣) حض كايانى جس ميں بدبوآتى ہے جبكهاس كى بونجاست كى وجهسے مونامعلوم نه مو۔

(۲۴) مولی کریم رؤف رحیم جل جلاله اپنے حبیب کریم منگالٹیکم کی وجاہت کریمہ کےصدقہ میں اپنے غضب سے دونوں

جہان میں بچائے جس بہتی پرعیاذ اباللہ عذاب اُٹر ااس کے کنوؤں ، تالا بوں کا پانی ، اس کا استعال ، کھانے پینے طہارت ہر شے میں مکروہ ہے یوں ہی اس کی مٹی سے تیم ، ہاں زمین شمود کا وہ کنواں جس سے ناقد صالح علیہ السلام پانی پیتی اس کا پانی مستنظے ہے۔صحاح میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمراہ رکاب اقدس حضور سرورِ عالم ملکا ٹیڈیٹے نہ مین شمود پر اُٹرے وہاں کے کنوؤں سے پانی بھرااس سے آئے گوند ھے حضور ملکا ٹیٹے کے کم فرمایا کہ پانی بھینک دیں اور آٹا اُونٹوں کو کھلا دیں جاہ ناقہ سے یانی لیس۔

(۲۵) آبِ مغصوب۔ آبِ مغصوب میں تو کراہت ہی تھی آبِ مغصوب کا صرف کھانے پینے میں ہوطہارت میں محض حرام ہے مگروضوو عسل صحیح ہوجا کینگے اوران سے نمازادا ہوجا ئیگی۔

(۲۲)وہ پانی کہ کسی مےمملوک کنوئیں سے بےاس کی اجازت بلکہ ہاوصف ممانعت کے بحرااس کا پیناوضو وغیرہ بیں خرج کرنا سب جائز ہے بیہ مخصوب کی حد بیں نہیں کہ کوئیں کا پانی جب تک کوئیں بیں ہے کسی کی مِلک نہیں آ بِ باران کی طرح مباح وخالص مِلک الدعز جلالہ ہے۔

(۲۷) یوں ہی کسی کا برتن صحن میں تھا مینہ برسا برتن بھر گیا۔ یہ پائی بھی اس کی ملک نہ ہواا پٹی اصل اباحت پر ہاتی ہے اگر چہ برتن اور مکان اس کی ملک ہے جواس پائی کو لے لے وہی اس کا مالک ہوجائیگا اگر چہ برتن کا مالک منع کرتا رہے ہاں اس کے برتن کا استعال بے اجازت جائز نہ ہوگا۔

(۲۸) اگراس نے برتن ای نیت سے رکھا تھا کہ آ بِ باران اس میں جمع ہوتو اب وہ پانی اس کی مِلک ہے دوسرے کو بے اس کی اجازت ِصیحہ کے حرام ہے ہاں طہارت یوں بھی جائیگی گناہ کے ساتھ۔

(۲۹) سبیل جو پینے کے لئے لگائی گئی ہواس کا بھی یہی تھم ہے کہاں سے وضو شسل اگر چہتے ہوجا نیٹیکے جائز نہیں۔ یہاں تک کہا گراس کے سوااور پانی نہ ملے اور اسے وضو یا غسل کی حاجت ہے تو تیم کرے اس سے طہارت نہیں کرسکتا۔

فائدہ: گرجبکہ الکِ آب کی اجازت مطلقاً یا اس شخص خاص کے لئے صراحۃ خواہ دلالۃ ٹابت ہو۔ صراحۃ ہے کہ اس نے یہی کہہ کرسبیل لگائی ہوکہ جو چاہے ہے ، وضوکرے ، نہائے اوراگر فقط پینے اور وضوکے لئے کہا تو اس سے شمل روانہ ہوگا اور خاص اس شخص کے لئے کہا تو اس سے شمل روانہ ہوگا اور خاص اس شخص کے لئے یوں کہ ببیل تو پینے ہی کولگائی گراسے اس سے وضویا شمل کی اجازت خود یا اس کے سوال پردیدی اور دلالۃ یوں کہ لوگ اس سے وضوکرتے ہیں اور وہ منع نہیں کرتا یا سقا یہ قدیم ہے اور ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے ہا پانی اس درجہ کثیر ہے جس سے ظاہر کہ صرف پینے کونہیں ۔ گر جبکہ ثابت ہو کہ اگر چہ کثیر ہے صرف پینے ہی کی

اجازت دی ہے

#### "فان الصريح يفوق الدلالة"

اور مخض خاص کے لئے یوں کہاس میں اور مالک آب میں کمال انبساط واتحاد ہے بیاس کےایسے مال میں جیسا حیا ہے تصرف کرےا سے ناگواز نہیں ہوتا۔

#### انتياه

یہ جو شخص خاص کی اجازت صراحۃ خواہ ولالۃ ہم نے ذکر کی اس حالت میں ہے کہ پانی وفت اجازت بھی اجازت دہندہ کی مِلک ہواورا گروقف کا یانی ہےاس میں نہ کسی کوتغیر کا اختیار نہ کسی کی اجازت کا اعتبار۔

**ف اندہ**: جاڑوں میں کہ سقائے گرم کئے جاتے ہیں بعض لوگ گھروں میں پانی لے جاتے ہیں اس میں بہت احتیاط چاہیے کہ غالباً بےصورت جواز واقع ہوتا ہے۔

(۳۰) مسجد کے سقائے یا حوض جواہل جماعت کی طہارت کو بھرے جاتے ہیں اگر مال وقف سے بھرے گئے ہوں تو مطلقاً جب تک ابتدائے واقف کی اجازت ہواور کسی نے اپنے ملک سے بھروائے ہوں تو ہے اجازت قدیم یا جدید کے گھروں میں ان کا پانی اگر چہ طہارت ہی کے لئے لئے جانا روانہیں ۔طہارت ہوجائیگی مگر گناہ ہوگا اجازت واقف و مالک کی وہی تفصیل ہے جوآب سبیل میں ہے۔

#### نوٹ

آئ کل مسجد میں وضو کے لئے بھرے پانی کو گھروں وغیرہ کے لئے لے جاناعام ہے اس لئے متولیانِ مسجد وغیرہ کولازم ہے کہ وہ نیت عام کرلیا کریں کہ اس سے نمازی غیر نمازی ہر کوئی پانی لے جاسکتا ہے۔
(۳۱) سفر میں طہارت کو پانی پاس ہے گمراس سے طہارت کرتا ہے تواب یا بعد کو بیدیا اور کوئی مسلمان یا اس کا جانو را گرچہ وہ کتا جس کا پالنا جائز ہے بیا سارہ جائے گایا آٹا گوند ھنے یا اتن نجاست پاک کرنے کوجس سے مانع نماز ندر ہے پانی نہ ملی گاتو ان صورتوں میں بھی اس پانی سے طہارت اگر چہ ہوجا گیگی بلکہ منع ہے بلکہ اپنے یا دوسرے مسلمان کے ہلاک کا خوف غالب ہوتو سخت حرام ہے اس سب صورت میں تیم کرے اور پانی محفوظ رکھے ہاں جانور کی بیاس کے لئے اگروضو یا تیم کی بیت کی بیت کے لئے اگروضو یا تیم کی برتن میں رکھ سکتا ہے تو طہارت فرض ہے اور تیم ہاطل۔

#### مسئله

اگرطہارت اس طرح ممکن ہوکہ پانی مستعمل نہ ہونے پائے جس کا طریقہ پرنا لے وغیرہ میں وضوکرنے کا ہم نے رحب الساحہ میں بیان کیا تو اعذار مذکورہ سے کوئی عذر مہیج تیم نہ ہوگا اور طہارت فرض ہوگ۔ (۳۲) نابالغ کا بھرا ہوا پانی۔اس کی تفصیل امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کے رسالہ ''عطاء النبی لا فاصنہ احکام الصی'' میں ہے۔فقیرنے ان کے فیض سے اس رسالہ کی تلخیص مع اضافات مفیدہ رسالہ ککھا ہے بنام'' نابالغ ہے کا لین اوراس کا شرع کھم''

فائده: یانی کی تین تنم میں۔(۱) مباح غیر مملوک (۲) مملوک غیر مباح (۳) مباح مملوک۔

اول دریاؤں نہرؤں کے پانی تالا بول جیلوں ڈیروں کے برساتی پانی مملوک کوئیں کا پانی کہ وہ بھی جب تک بھرا کنہ جائے کئی کی ملک نہیں ہوتا جس کی تحقیق ابھی گزری۔ مساجد وغیر ہا کے حوضوں کا پانی کہ مال وقف سے بھرا گیا اس کا بیان بھی گزرا بیسب پانی مباح ہیں اور کسی کی ملک نہیں۔ دوم برتنوں کا پانی کہ آدمی نے اپنے گھر کے خرچ کو بھرا یا بھروا کر رکھا وہ خاص اس کی ملک ہے اس کی اجازت کے کی کوائی میں نفرف جائز نہیں۔ سوم مبیل یا سقایہ کا پانی کہ کی نے خود بھرایا مال سے بھروا یا بہر حال اس کی ملک ہوا اور اس نے لوگوں کے لئے اس کا استعال مباح کر دیا وہ بعد اباحت نے خود بھرایا مال سے بھروا یا بہر حال اس کی ملک بھوا اور اس نے لوگوں کے لئے اس کا استعال مباح کر دیا وہ بعد اباحث بھی اس کی ملک میں رہتا ہے یہ پانی مملوک بھی ہے اور مباح بھی نے قام رہے کہتم اخیر کا پانی بالغ بھرے یا نابالغ بچھی تھا وہ اس کی ملک میں دوم میں جبکہ مالک نے اسے بطور اباحت دیا ہاں اس کی ملک ہوجر مغر یا جنون اجازت و الک لیا یا دونوں تم اخیر میں مالک بوجر مغر یا جنون اجازت دیا کہ اس کی بھر میں مالک بوجر مغر یا جنون اجازت دیا تھا تو وہ آپ مفصوب ہے۔

(۳۲)وہ یانی کہنابالغ نے آب مملوک مباح سے لیا۔

رسس)وہ کیملوک غیرمباح سے بےاجازت لیا۔

(۳۴)وہ کہاس سے بااجازت لیا مگر مالک نے اسے ہبدنہ کیا صرف بطور اباحت دیا۔

(۳۵) نابالغ خدمتگارنے آتا کے لئے نوکری کے وقت میں بھرا۔

(۳۲) خاص یانی ہی بھرنے پراس کا اجبر بتعین وقت تھااسی وقت میں بھرا۔

(٣٧) مستاجرنے یانی خاص معین کردیا تھا مثلاً اس حض یا تالاب کاگل یانی اور بیقین نه ہوگا کہاس حض یا کوئیں ہے

وس مشكيس كدوس مشك باقى سے جدانہيں جس كى تعيين ہوسكے۔

(٣٨)اس نے باذن ولی میر دوری کی اور کہتا ہے کہ یہ یانی متاجر کے لئے مجرا۔

(۳۹) اسی صورت میں اگرچہ زبان سے نہ کہا مگراس کے برتن میں بھرا۔

(۴۰) نابالغ کسی کامملوک ہے ان نوصور توں میں وہ نابالغ اس پائی کا ما لک ہے نہ ہوا پہلی تین صور توں میں مالکِ آب کا ہے ہے پھر ۳۵ سے ۳۹ تک پانچ صور توں میں متاجر کا۔ اخیر میں اگر باذ نِ مولی کسی کے لئے اجارہ پر بھرااور وہی صور تیں مملک متاجر کی پائی گئیں تو پائی مستاجر کی پائی گئیں تو پائی مستاجر کا ور نہ بہر حال اس کے مولی کا یہاں تک کہ خاص اپنے لئے جو بھرا ہووہ بھی مولی ہی کی ملک ہوگا۔ یہ پائی جس جس کی ملک ہوئے اسے تو جائز ہی ہیں اس کی اجازت سے ہر شخص کو جائز ہیں جب کہ وہ عاقل بالغ مختار اجازت ہو بلکہ بحالی انبساط اجازت لینے کی بھی حاجت نہیں مثلاً کسی کے نابالغ نوکر اچر یا غلام نے پائی مجرا اس کے بھائی یا دوست جو اس کے ایسے مال میں تصرف کرتے اور وہ پہندر کھتا ہے اس سے بے پوچھے بھی تابالغ نہ کور کا بھرا ہوا پائی اس سے لے کر اپنے صرف میں لاسکتے بلکہ غلام سے مطلقاً اور اس کے نوکر سے وقت نوکری میں بھرا سکتے ہیں کہ بہر حال اس دوست کی ملک میں تصرف میں لاسکتے بلکہ غلام سے مطلقاً اور اس کے نوکر سے وقت نوکری میں بھرا سکتے ہیں کہ بہر حال اس دوست کی ملک میں تصرف میں لاسکتے بلکہ غلام سے مطلقاً اور اس کے نوکر سے وقت نوکری میں بھرا سکتے ہیں کہ بہر حال اس دوست کی ملک میں تصرف میں ایسائے کی۔

🦣 (۲۱) نابالغ مُركوما لكِ آب نے يانی حمليكا ديا۔ 🖟 🔬

(۳۲) كر غيراجرني آب مباح غيرمملوك عدائي المين التي التي المراد المسد

﴾ (٣٣) دوسرے کے لئے بطورخود۔

﴾ ( ٢٣ )اس كى فرمائش سے بلامعا وضد\_

(۵۵) اجیرنے آقاکے کہنے سے بھرامگراس کے یہاں کسی اور خاص کام کے لئے نو کر تھاجس میں پانی بھرنا داخل نہ تھا۔

و (۲۷) داخل تھاجیسے خدمتگاری مگرنوکری کے وقت مقررے باہر بحروایا۔

(<u>۳۷)</u> خاص پانی ہی بھرنے پراسی اجیر کیا نہ وفت مقرر ہوانہ پانی معین نہ ہی مقرر کہ اُس کے لئے بھرانہاس کا برتن تھا جس میں بھرا۔

(۴۸) وقت مقرر ہوا اور اس سے باہر یہ کام لیا۔ان آٹھ صورتوں میں وہ پانی اس نابالغ کی مِلک ہے اور اس میں غیر والدین کو تصرف مطلقاً حرام حقیقی بھائی اس پانی سے نہ پی سکتا ہے نہ وضو کرسکتا ہے ہاں طہارت ہوجا ئیگی اور ناجائز تصرف کا گناہ اور استے پانی کا اس پر تاوان رہیگا۔ تمریہ کہ اس کے ولی سے یا بچہ ماذون ہوجس کے ولی نے اسے خرید و فروخت کااذن دیا ہے تو خوداس سے پورے داموں خرید لے ور نہ مفت یا غین فاحش کے ساتھ نابالغ کی مِلک دوسرے کو نہ خودسکتا ہے نہاس کا ولی ۔ رہے والدین وہ بحالت حاجت مطلقاً اور بے حاجت حسب روایت امام مجمدان کو جائز ہے کہ اس سے بھروائیں اورا پینے صرف میں لائیں باقی صورتوں میں ان کو بھی روانہیں مگر وہی بعد شراء۔

#### انتباه

یہاں سے استاد سبق لیں ان کی عادت ہے کہ بچے جواُن کے پاس پڑھنے یا کام سکھنے آتے ہیں ان سے خدمت لیتے ہیں یہ بات باپ دا دایا وصی کی اجازت سے جائز ہے جہاں تک معروف ہے اور اس سے بچے کے ضرر کا اندیشنہیں گرندان سے یانی مجروا کر استعال کر سکتے ہیں ندان کا مجرا ہوا یا نی لے سکتے ہیں۔

#### مسئله

كوئيس كايانى جب تك كوئيس سے باہر نه نكال لياجائے كى كى ملك نہيں ہوتا۔

### حيله شرعيه

استاد جسے بچے سے خدمت لینے کا اختیار ہے ریرسکتا ہے کہ پانی بچے سے بھروائے یہاں تک کہ ڈول کوئیں کے لب تک آئے اس کے بعد خودا سے نکال لے کہ یہ پانی بچے کی ملک نہ ہوگا بلکہ خوداس کی۔

#### انتياه

مجشتیوں کے بیچے اکثر کوئیں پر پانی بھرتے ہیں لوگوں کی عادت ہے کدان سے وضویا پینے کو لے لیتے ہیں سے حرام ہےاورعوام کواس میں ابتلائے عام ہے۔

فائدہ: گریہاں ایک وقیقہ ہے ہے۔ پی داموں پر پانی تجرتے ہیں اور کہیں مشکیں مقرر ہوتی ہیں ، کہیں گھر کے برت معین ، شخص جس نے نابالغ بعشتی سے پانی لیا اگر وہ اس کے یہاں نہیں بھرتا تو اسے مطلقاً جا تزنہیں اورا گر بھرتا ہے گر میمشک جسے وہ بھرر ہا تھا اور اس کے ڈول سے پانی اس نے لیا دوسرے کے یہاں لے جائے گا تو نا جا تز ہے اورا گراس کے یہاں لے جائے گا تو نا جا تز ہے اورا گراس کے یہاں لے جائے گا تو نا جا تز ہے اورا گراس کے یہاں لے جائے گا تو نا جا تز ہے اور اگر اس کے یہاں لے جائے گا تو نا جا تز ہے اور اگر اس سے زائد ہے۔ یوں ہی اگر مشکوں کا قرار داد ہے اور بید مشک بھی اس سے پوری کرلی تو جا تز ہے ہاں اگر مید مشک اتنی خالی لی تو ایسا ہوا کہ اور این خالی در کھنے کو کہد دیا جس دوسرے کے یہاں بید مشک کے دا تنا پانی گھر پر پہنچوایا یہیں لے لیا یا برتنوں کا قرار داد ہے اور اتنا خالی رکھنے کو کہد دیا جس دوسرے کے یہاں بید مشک لے جا تا ہے اس سے اس قدریا فی کی اجازت لے لی اور اس نے مشک یا برتن استے خالی رکھوائے تو جائز ہونا چا ہے کہ

اگر چاہھی سقائی کی مِلک تھا جب برتنوں میں ڈالے گااس وقت اس کی بیج ہوگی اور جس کے یہاں بھرا گیااس کی مِلک ہوگا یہاں کے کہ بھشتی اجر مشترک ہیں ندان کا وقت معین ہوتا ہے ندا تنا پانی قابلِ تعین ہے اور اپنے ڈول سے بھرتے ہیں اور جب تک مشک کہیں ڈال ندویں پانی اپنائی جانتے ہیں اس میں جو چاہیں تصرف کرتے ہیں لہندااس وقت تک پانی انہیں کا ہوتا ہے گر مقصوداس مول لینے والے کا قبضہ ہے اور اس کی اجازت سے جوتصرف ہووہ اس کا قبضہ ہے اگر دس مشکیس اس کے یہاں تھم رک ہوئی ہیں اور وہ کے کدان میں سے دو کا چھڑ کا ؤیبیں سڑک پر کر دو ضرور رہیج سمجے ہوجا گیگی اس طرح اگر اس میں سے ایک لوٹایا جس قدر چاہازید کودلوادیا "ھذا ماظھو لیے واللہ تعالیٰ اعلم"

#### انتباه

معتوہ بوہراجس کی عقل ٹھیک نہ ہو تدبیر مختل ہو بھی عاقلوں کی ہی بات کرے بھی پاگلوں کی مگر مجنون کی طرح لوگوں کو محض بے دجہ مارتا ، گالیاں دیتا ، اینٹیں پھینکتا ہووہ تمام احکام میں صبی عاقل کی مثل ہے تو بیسب احکام بھی اس میں یوں ہی جاری ہوں گے۔

فائده: غنى مال باپ كااس كر بحرب بوت سے انتفاع امام محرب در بارة صبى مروى اوراس كامنى عرف وعادت اور معتوه ميں اس كى عادت ثابت نہيں اور منع ميں بوجہ ندرت عند لزوم حرج نہيں تو يہاں ظاہراً قول اول ہى مختار ہونا چاہیے۔واللہ سبحانه و تعالیٰ اعلم

**فائد ٥**: يهال تك وه ياني تحرجن ميں ان كاغير نه ملا آ كے خلط غير كى صورتيں ہيں۔

(۲۵ تا ۱۵) کتب کثیرہ معتمدہ میں تصریح ہے کہ اگر نابالغ نے حوض میں سے ایک کوزہ بھرااوراس میں سے پچھ پانی پھر اس حوض میں ڈال دیااب اس کا استعال کسی کوحلال نہ رہا۔امام شامی نے فرمایا کہ اس تھم میں حرجے عظیم ہے۔

### تحقيق رضوى

(۱) امام احمد رضامحدث بریلوی قد سرہ نے فرمایا کہ یہاں بہت استثناء و تنہیں ات ہیں مراد آب مباح غیرمملوک ہے تو تھم نہ ہر حوض کو شامل نہ حوض سے خاص بلکہ کنوؤں کو بالعموم حاوی ہے کہ کنواں اگر چہملوک ہواس کی پانی مملوک نہیں اوروہ حوض جس کا پانی مملوک ہے اس کا مالک اگر عاقل بالغ ہے تو بچہ ہزار باراس میں پانی بھر کر پھراس میں بلیٹ دے پچھ حرج نہ آئیگا کہ مال جس کا تناول اس کے مالک نے مباح کیا ہو بعد اخذ وتصرف بھی مِلک مالک سے خارج نہیں ہوتا یہاں تک کہ دعوت کا کھانا کھاتے وقت بھی میز بان ہی کی مِلک پر کھایا جاتا ہے تو بچھ اس پانی کا مالک ہی نہ ہوگا اصل مالک ک

لمِلك برر بيكااور وال دينے سے اس كى مِلك ميں ال جائيگا۔

(۲) ہماری تحقیقات بالا سے واضح ہوا کہ ہرمباح بھی مطلقاً آخذ کی مِلک نہیں ہوجا تا تو پانی کومباح ومملوک کوشامل لے کروہی سترہ (۱۷)صورتیں یہاں بھی پیدا ہونگی جو نابالغ کے بھرے ہوئے پانی میں گزریں \_نوصورتوں میں وہ پانی اس بھرنے والے کی مِلک نہ ہوگا بلکہ اصل مالکِ آب یا مستاجریا مولی کی مِلک ہوگا وہ اگر عاقل یابالغ نہیں تو البنۃ یہی وقت عود کر گی ورنداس عاقل بالغ کی اجازت پرتو قف رہیگا۔

🔭 عبی کی خصوصیت نہیں معتوہ بھی اس کے حکم میں ہے۔

(۳) جس طرح کلام علاء میں چینے کا ذکر مثال ہے مراد کسی تتم کا استعال ہے اس طرح کچھے بھی شرط نہیں کہ دوش یا کوئیں سے پانی لے کربی ان میں ڈالے یا جس دوش یا چاہ سے لیا اس میں واپس دے یا وہ نابالغ ہی اپنے ہاتھ سے ڈالے بلکہ مقصودای قدرہے کہ مال مباح میں نابالغ کی ملک کا اس طرح مل جانا کہ جدانہ ہو سکے تو اگر صبی کی ملک کا پانی اس کے گھرسے لاکر کسی شخص اگر چہ اس کے ولی نے کسی کوئیل یا مباح حوض میں ڈال دیا اس کا استعال تابقائے آ ب نہ کورنا جائز ہوگیا۔

(۱-۵) ظاہر ہے کہ بیعدم جواز اور ان کے حق میں بوجہ اختلاط ملک عبی ہے خود عبی استعال کرسکتا ہے کہ وہ نہیں گراس کی ملک یا مباح اس کے ماں باپ بھی بشرط حاجت بالا تفاق اور بلاحاجت روایت امام محمد پر استعال کر سکتے ہیں تو لا پھل لا حدعام مخصوص ہے۔

(2)اگروه کنوال یا حوض ترک کردیں اور حبی بلوغ کو پہنچا وراس وقت اس پانی کومباح کردیے تواب کوئی مانع نہیں۔ (۸)اگروہ حبی انتقال کر جائے اس کے سب ورثہ عاقل بالغ ہوں تواب ان کی اجزت پر دفت ندرہے گی اورا گرایک ہی وارث ہے تواسے خود حلال خالص ہے کسی کی اجازت کی بھی حاجت نہیں۔

(٩) اگروه یانی کصبی کیملک سےاس میں مخلوط ہوا باقی ندرہے تواب سب کومباح ہوجائے گا کہ مانع زائل ہوگیا۔

(۱۰) مسئلہ سابقہ یعنی نابالغ کے بھرے ہوئے پانی میں جوایک صورتِ جوازاس سے اگر ماذون ہوور نہاس کے ولی سے خرید لینے کی تھی یہاں جاری نہیں ہوسکتی کہ مِلک صبی کا پانی جب اس آ بِ مباح میں ل گیا قاملِ بھے نہ رہا کہ مقدر والتسلیم نہیں۔

(۱۱) آبِ مباح کی ضرورت بھی اس حالت میں ہے بچہ کا اس میں ہے بھر کر اس میں ڈال دینا کہ مباح پر مِلک یوں ہی

ہوگی ورنہ مِلک نابالغ کا پانی اگر کسی کےمملوک پانی میں مل جائیگا تو اس کا استعمال بھی حرام ہوجائیگاحتیٰ کہاں مالکِ آب کو۔

(۱۲) ایک با دونوں طرف کچھ پانی کی خصوصیت نہیں بلکہ کسی کے مملوک پانی میں بیچے کی مبلک کاعرق یا دودھ یا کسی کے مملوک عن یا دودھ میں بیچے کی مبلک کاعرق یا دودھ یا کسی کے مملوک عن یا دودھ میں بیچے کی مبلک کا پانی یا جا ول میں جا ول گیہوں میں گیہوں اس جی نہیں جب بھی بہی تھم ہے کہ اس میں تضرف خود مالک کو بھی حرام ہو گیا تو مسئلہ کی تصویر یوں ہونی چاہیے کہ اگر کسی شئے مباح یا مملوک میں کسی غیر مکلف کی مبلک اس طرح خلط ہوجائے کہ تمیز ناممکن ہوا گرچہ یوں ہی کہ مثلاً مباح غیر مملوک پانی سے بھی یا معتوہ تُر غیرا جبر نے بھرا اور اگر وہ کون اس طرح خلط ہوجائے کہ تمیز ناممکن ہوا گرچہ یوں ہی کہ مثلاً مباح غیر مملوک پانی سے بھر کر باہر تکال لیا اور اگر اجبر ہے تو نہ وقت معین نہ وہ مباح معین نہ بیر مستا جرکے لئے لینے کا مقر نہ اس کے ظرف میں لیا بچر مکلف علی مصداس میں کسی نے ڈال دیا یا پڑھی آتا تو جب تک اس غیر مکلف یا بیال حاجت خواہ ایک روایت پر پانی میں مطلقا اس کے ماں باپ سے سواکسی کواس میں تصرف نہیں اس کے متعلق مزید بیر بیاتی رضو یہ جلد دوم میں ہے۔

(۲۲) جس پانی میں مامستعمل کے واضح قطرے گرے خصوصاً جبکہ اس کی دھار پینچی جب تک مطہر پانی ہے کم رہے ہاں بیجہ خلاف بچنامناسب ترہے جبکہ وہ چھینٹیں وضوعشل کرتے میں نہ پڑی ہوں۔

**فعائدہ**: بیالا پانی وہ تھے جن میں شے غیر کا اصلاً خلط نہ تھایا تھا تو آبِ غیر کا نہ غیر آب کا اب وہ پانی ہیں جن میں غیر آب کا خلط ہے۔

(۱۸٬۷۷)وہ پانی جس میں آپ دہن یا آپ بنی یعنی تھوک یا کھنکار یا ناک کی ریزش پڑجائے اس سے وضو جا ئزمگر محروہ ہے۔ فرآویٰ امام قاضی میں ہے

"الماء اذااختلط بالخاط او بالبزاق جازبه التوضو ويكرهـ"

(۲۹)وہ پانی جس میں مٹی ریتا کیچیز کسی قدر مل جائے جب تک اس کی روانی باقی ہوا عضاء پر پانی کی طرح بہے۔

(۷۰) یوں بی املے کا پانی اگر چہ کتنا ہی گدلا ہوا گر چہ رنگ کے ساتھ مزہ بھی بدلا ہوا گر چہ ریتی مٹی کے سوا کچھ بھی بہا کر

ألاما ہوجب تك نجاست سے رنگ مامزه ما بوند بدلے۔

﴿ (ا 4 ) يوں ہى وہ ندياں جو برسات ميں گدلى ہوجاتى ہيں۔

(۷۲) وہ یانی کہ کاہی کی کثرت ہے جس کی بووغیرہ میں تغیر آ گیا۔جوہرہ نیرہ میں ہے

"لوتغير الماء باطحلب كان حكمه حكم الماء المطلق"

- (۷۳) کیجی کنیان کا یانی جس میں بھراسر کر بد ہوآ جاتی بلکہ رنگ ومزہ سب متغیر ہوجا تا ہے۔
  - 🕻 🔑 وہ تالا بجس میں من گلائی گئی اوراس کے سبب اس کے نتیوں وصف بدل گئے۔
- (۷۵) کونڈے میں آئے کالگا ہوااس میں یانی رکھنے سے مزے وغیرہ میں تغیر آ جاتبے اس یانی سے وضور واہے۔
- (۷۲) حوض کے کنارے درخت ہیں موسم خزاں میں ہے کثرت سے گرے کہ حوض کہ پانی دیکھنے میں سبز معلوم ہوتا ہے
  - مر ہاتھ میں لینے سے صاف نظر آتا ہے اس سے بالا تفاق وضوجا رئے۔
- (۷۷) پنے اتنے گرے کہ واقعی پانی سبز ہوگیا چلو میں سبز معلوم ہوتا ہے سیجے مذہب میں اب بھی قابلِ وضو ہے جب تک
- گاڑھاہوکراپی رفت سے نداُ تر جائے۔ہاں اس حالت میں اس سے احتر از بہتر ہے کہ ایک جماعت علماءاس سے وضو م
  - تصحیح نہ ہونے کے قائل ہیں۔
  - ﴿(۵۸) کھلوں کے گرنے۔
- (29) تالاب میں سنگھاڑے کی بیل سڑ جانے ہے یائی کے سارے اوساف بدل جائیں جب بھی حرج نہیں جب تک رقیق وسیال رہے۔
- (۸۱،۸۰) شخبرف یاسم زردی کا شنے کے لئے پانی میں بھور ہے ہیں جب زردی کٹ آئی پانی پھینک دیتے ہیں یہ پانی
  - اگر چداس کی رنگت وغیره بدل گئ قابلِ وضوہے جبکہ گاڑھانہ ہو گیا ہو۔
    - ﴿ ٨٣،٨٢) جس ياني ميس مج ياچوندل جائــــ
- ﴿٨٣)چونے کا پانی گئی بجھنے کے بعد تنشین ہوتی اور اُو پڑھرا پانی رہ جا تا ہے جس میں قدر سے سپیدی متفرق طور پر رہتی ہےا سے چونے کا یانی کہتے ہیں قابلِ وضو ہے۔
- (۸۵)ریشم پکانے کے لئے کپیوں کو پانی میں جوش دیتے ہیں اور ان میں ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں اس پانی سے وضو
  - جائزے کیڑے تر ہوں یا خشک جب تک اس قدر کثرت سے نہوں کدان کے اجزاء یانی پر غالب آجائیں۔
- (٨٧) ياني ميں مينڈک يا كوئي آبي جانوريا وہ غير آبي جس ميں خون سائل نہ ہوجيسے زنبور كر دم يھى وغير ہا مرجائے اس
- سے وضوجا ئز ہے اگر چەرىزە رىزە ہوكراس كے اجزا پانى ميں ايسے ل جائيں كەجدان بوتكيس بشرطيكه پانى اپنى رفت پر
- رہے ہاں اس حالت میں اس کا پینا یا شور با کرنا حرام ہوگا جبکہ وہ جانورحرام ہواورا گر ٹیمری یا غیرطا فی مچھلی ہےتو یہ بھی

جائز\_

(۸۷) چاول، کھچڑی، دال دھوکرڈ الے جاتے ہیں ان کے دھونے سے پانی بچا قابل وضو ہے جب کہ بے وضو ہاتھا اس میں نہ دھوئے ہوں اگر چہاس کے رنگ میں ضرور تغیر آ جا تا ہے بلکہ اگر چہمزہ و بوبھی بدل جائیں۔

(٨٨) جس پانی میں چنے بھگوئے کتنی ہی دیر بھیگے رہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ اس سے وضو جائز ہے مگرید کہ اناج کے اجزااس

میں ل کراسے گاڑھا کردیں کہاپی رفت وسیلان پر ہاقی ندرہے۔

(۸۹)یوں ہی جس میں با قلام مگوئیں یوں ہی ہراناج۔

#### مسئله

یہاں سے ظاہر ہوا کہ گھوڑے کے دانے جو پانی تو بڑے میں نی رہے قابلِ وضو ہے جب کہ رقیق سائل ہواور اسے بے وضو ہاتھ نہ لگا ہو کہ ند ہب صحیح میں گھوڑے کا جھوٹا قابلِ وضو ہے در مختار میں ہے۔

(۹۰) میهوااور ـ

(91) گائے بھینس، بکری وغیرہ حلال جانوروں کا جھوٹا جبکہ اس وقت ان کے منہ کی نجاست نہ معلوم ہوا گرچہز ہوا ور بعض نے کہانر کا جھوٹا ناپاک ہے کہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ جب مادہ پیشاب کرے اپنا منہ وہاں لگا کرسونگھتا ہے نیز زمین پراگراس کا پیشاب پڑایا ئے تواسے گرضچے طہارت ہے۔

انتياه

ر برخ فینشمان اولیسیه www.falzaneewalsto.com

ہاں اگر دیکھیں کہ بیل وغیرہ نے مادہ کا پیشاب سونگھایا بکرے نے اپنا آلہ تناسل نکال کرچوسااوراس وقت مذی و بول نکل رہے تنصاور قبل اس کے کہاس کا منہ پاک ہوجائے پانی میں ڈال دیا تو اب بیشک پانی نا پاک ہوجائیگا اورا گر چار برتنوں میں منہ ڈالاتو پہلے نین نا پاک ہیں چوتھا پاک وقابل وضو۔

(۹۲) پانی میں کولٹار پڑ گیا جس سے اس میں سخت بد بوآگئ مگر گاڑھا نہ ہو گیا اس سے وضو جائز ہے۔ مگر بوجہ خبث رائحہ کمروہ ہونا جا ہیےخصوصاًا گراس کی بد بونماز میں باقی رہی کہ باعث کراہت تحریمی ہوگی۔

(۹۳) پانی میں روٹی بھگوئی اس کے اجزا جلد منتشر ہوجاتے ہیں گر جب تک پانی کوستو کی طرح گاڑھانہ کر دیں رقیق و سیال رہے قابلِ وضو ہے اگر چے رنگ ومزہ بوسب بدل جائمیں۔

🐉 (۹۴) یوں ہی جس میں آ م بھگوئے۔

(9۵) گوشت کا دھوون اگر چہ یانی میں ایک گونہ سرخی آ جائے کہ سچھ ندہب میں گوشت کا خون بھی یاک ہے نہ کہوہ سرخی

کہ بعض جگہاں کی سطح پر ہوتی اور پانی میں دُھل جاتی ہے۔

[(۹۲)صابون\_

(٩٤) اُشنان كدايك هاس باسے رُض بھى كہتے ہيں۔

(۹۸)ریحان جسے آس بھی کہتے ہیں۔

(٩٩) با بوند\_

(۱۰۰) محطمی۔

(۱۰۱) بیری کے پنتے کہ میہ چیزیں میل کا شنے اور زیادت نظافت کو آبِ عِسل میں شامل کی جاتی ہیں اس سے عسل ووضو جا مُزہےا گرچہ اوصاف میں تغیر آ جائے جب تک رفت باتی رہے۔

(۱۰۲ تا ۱۰۷) یمی چید ندکوره اشیاءاگریانی میں ڈال کر جوش دی جائیں جب بھی وضوجائز ہے جب تک رفت باتی رہے۔

(۱۱۰) چائے دم کرنے کوگرم پانی میں والی یا جوش ہی میں شریک کی اور جلد نکال لی کدا ثر نہ کرنے پائی پانی اس قابل ند ہوا

كاسے جائے كہ كيس اگر چەبكى سے بلكى تواس سے بھى وضويس حرج نبيس

## "لبقاء الاسم و الطبع وايضاعدم الانصاج والطبغ"

يهال پانى كى رنگت برنظر موگى اورصورت سابقه مين اس كى رفت اور شے جوشا نده كى حالت بر۔

(۱۱۱ تا۱۱۳) عرق گاؤزبان یا اترے ہوئے گلاب کیوڑا بیدمشک جن میں خوشبونہ رہی اوراتنے ملکے ہیں کہ کوئی مزہ بھی محسوس نہیں ہوتا پانی میں کسی قدر مل جائیں جب تک پانی سے مقدار میں کم ہونگی مثلاً لبالب گھڑے میں وہی گھڑا گلے تک مجرا تواس سے وضو ہوسکتا ہے۔

(۱۱۵) یوں ہی ہرعرق کہ پانی سے رنگ ومزہ و ہو کسی میں ممتاز نہ ہو جیسے عطاروں کے یہاں کے اکثر عرق کمی بیشی میں اعتبار مقدار کا ہے اور ان میں بہت چیزیں پانی سی ہلکی ہوتی ہیں تو اگر وزن میں کمی لے جائے بار ہا مقدار میں بیشی ہوجا کیگی لہٰذاہم نے لبالب گھڑے اور گلے تک بھرے سے تمثیل دی۔

### خشک اشیاء کا بیان

(۱۱۲) پانی میں چھوہارے ڈالے اور ابھی تھوڑی دیرگزری کہ نبیذ نہ ہوگیا اگر چہ خفیف می شیرینی اس میں آگئی اس سے بالا تفاق وضوجا مُزہے۔

- (۱۱۷)اگر پانی میں شکر ما بتاشےاہنے کم پڑے کہ شربت کی حد تک نہ پہنچااگر چدا یک ہلکی سی مٹھاس آگئی تو اس سے وضو رواہے۔
- (۱۱۸) دوا پانی میں بھگوئی جب تک پانی میں اس کا اثر نہ آ جائے کہ اب اسے دوا کہیں پانی نہ کہیں اس وفت تک اس سے وضوجا ئز ہےا گرچہ یانی کے اوصاف بدل جائیں۔
- (۱۱۹) کسم (۱۲۰) کیسر (۱۲۱) کسیس (۱۲۲) ماز ویه چیزیں اگر پانی میں اتنی کم حل ہوئیں کہ پانی رنگنے یا ککھنے ترف کانفش بننے کے قابل نہ ہوگیا تو اس سے بالا تفاق وضوجا ئز ہے۔
- (۱۲۳)رنگت کی پڑیاں کہاب چلی ہیں اور ہماری تحقیق میں ان کی طہارت پرفتو کی ہے جب پانی میں اتنی خفیف ملیں کہ ریکنے کے قابل نہ ہوجائے اگر چہرنگت بدل جائے۔
- (۱۲۳) یوں ہی روشنائی جب کہاس کے ملنے سے پانی لکھنے کے لائق ندہوجائے یعنی اس سے حرف کانقش ندہنے جو بعد خشکی پڑھنے میں آئے اگرچہ پھیکا ہو۔
- (۱۲۲،۱۲۵) جس پانی میں زعفران حل کیا ہوا یا تی یا شہاب اتنا کم پڑے کہ ان پانیوں کی رنگت اس سادہ پانی پر غالب نہ آئے اس سے وضو بالا تفاق جائز ہے۔
  - (۱۲۷) یوں ہی پڑیا حل کیا ہوا پانی پانی میں ملنے سے اس کی رنگت عالب ندا سے تو وضور واہے۔
- (۱۲۸) آبِر بوز جھے تر بوز کا شربت کہتے ہیں جس شکھے پانی میں اتنا ملے کہ اس کا مزہ پانی پر غالب نہ ہوئے جائے اس سے بالا تفاق وضو ہوسکتا ہے۔
  - (۱۲۹) یوں ہی سپیدانگور کاشیرہ اگرشیرین پانی میں ملے مزہ کا اعتبار ہے اگراس کا مزہ غالب نہ ہوا قابلِ وضو ہے۔
    - (۱۳۰) سپیدانگورکاسرکداگراس کامزه اور بویانی پر کچھ غالب ندآئے اس سے وضو بالا تفاق جائز ہے۔
- ﴾ (۱۳۱) اورسر کہ کے رنگت بھی رکھتے ہیں اگر پانی میں اتنے ملیس کہ ان کا کوئی وصف پانی پر غالب نہ آئے یا صرف بوغالب آئے اس سے بالا تفاق وضو جائز ہے۔
- (۱۳۳)اگرکوئی ذی لون سرکہ ایہا ہو کہ اس کا مزہ اس کے سب اوصاف سے اقویٰ ہو کہ اس کاقلیل سب سے پہلے پانی کے مزے کو بدلے اس سے زائد ملے تو بو یا رنگ میں تغیر آئے اس صورت میں اگر پانی کا کوئی وصف نہ بدلے یا صرف مزہ متغیر ہوتو اس سے وضو بالا تفاق جائز ہے۔

(۱۳۳۳)اگر بالفرض اس کی رنگت سب سے قوی تر اور پہلے اثر کرنے والی ہوتو اس کے ملنے سے وضو بالا تفاق اس وقت جائز ہوگا کہاس کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے۔

(۱۳۳۷) دودھ سے اگریانی کارنگ نہ بدلا دودھ کارنگ اس پرغالب نہ ہوگیااس سے وضو بالا تفاق رواہے۔

(۱۳۵) انڈےجس یانی میں نیم برشت کے قابلِ وضوہ اگرانڈے یاک تھے۔

(۱۳۷) آئن تاب ہیم تاب، زرتاب بینی جس پانی میں لوہا یا چا ندی یا سونا تپاکر بجھایا اگر چہ اس سے پانی کی بعض رطوبات کم ہوگی اس میں فلزات کی قوت آئیگی من وجہ ایک دواوعلاج ہوگا۔ گروہ کوئی شے غیر نہ ہوجائیگا پانی ہی تھااور پانی ہی رہیگائیمل یانی ہی کی اصلاح کو ہے نہ کہ اس سے کوئی اور چیز ہنانے کو۔

(۱۳۷) با وضوفخص یا نابالغ اگر چہ بے وضو ہوا عضاء مُصندُ ہے یامیل دور کرنے کوجس پانی سے وضویاغسل لے نبیت قربت کیا۔۔

(۱۳۸)معلوم تھا کہ عضوتین بار دھو چکا ہے اور پانی ہنوز خنگ بھی نہ ہوا تھا چڑھی بار بلاوجہ ڈالا یہ پانی قابل وضور ہیگا۔ یہاں تک کہ یہ پانی کسی برتن میں لےلیا تو اس سے وضومیں کوئی عضودھو سکتے ہیں یااگر چڑھی بار ہاتھ پراس طرح ڈالا کہ پاؤں پرگر کر بہہ گیاا تنایاؤں پاک ہوگیا۔

(۱۳۹) جسے حاجت عسل نہیں اس نے اعضائے وضو کے سوامثلاً پیٹھ یاران دھوئی اگر چاہیے زعم میں قربت کی نیت کی۔ (۱۳۴) باوضو یا نابالغ نے اگر چہ ہے وضوم و کھانا کھانے کو یا کھانے کے بعد ویسے ہی ہاتھ منہ صاف کرنے کو ہاتھ دھوئے ، کلی کی اورا دائے سنت کی نیت نہ کی۔

(۱۳۱) باوضویانابالغ نے صرف کسی کووضو سکھانے کی نیت سے وضو کیا۔

(۱۳۲) مسواک کرنے کے بعداسے دھوکر رکھنا سنت ہے پانی اگر چداس سے ادائے سنت ہوگا قابلِ وضور ہیگا مگر مکروہ ہوگا کہ لعاب دہن کو دھوئے گا۔

(۱۳۳۳) مسواک کرنے سے پہلے بھی اسے دھونا سنت ہے بیہ پانی مکروہ بھی نہ ہوگا اگر مسواک نئ ہے یا پہلے دھل چکی ہے۔

(۱۳۴۷) آ داب وضوے ہے کہ آ فنابہ اگر دستہ دار ہے خسل اعضاء کے وفت دستہ پر ہاتھ رکھے اس کے سر پڑنہیں اور دستہ کو تین یا نیوں سے دھولے یہ یانی بھی قابلِ وضوہے۔ (۱۳۵) کوئی پاک کپڑادھویااگرچہ تواب کے لئے جیسے ماں باپ کے میلے کپڑے۔

(۱۳۷) کھانے کے برتن جن میں کھانا پکایا یا اتارا تھا دھوئے اگر چدان میں سالن وغیرہ کے لگاؤے یانی کے اوصاف

بدل گئے جب تک رفت رہے اگر چاس دھونے سے سنت تعظیف کی نیت کی ہو۔

(۱۳۷) یوں ہی جس یانی سے سل یا پھر دھویا اگرچہ مسالے کے اثر سے اوصاف میں تغیر آیا اور یانی گاڑھانہ ہوا۔

(۱۳۸) براده صاف کرنے کو برف دھویا اور برادہ نے یانی کی رفت پراثر نہ کیا۔

(۱۳۹) چیک صاف کرنے کوآم یا کسی قتم کے پھل دھوئے۔

🕻 (۱۵۰) مختی دھوئی اور سیاہی سے یانی گاڑھانہ ہوا۔

(۱۵۱) یکافرش گرد غبارے یاک کرنے کودھویا اگرچہ محد کا بہنیت قربت۔

﴿ ۱۵۲) ناسمجھ بیج نے وضوکیا۔

🏅 (۱۵۳) نابالغ كونهلايا\_

(۱۵۴) گھوڑے وغیرہ کسی جانور کونہلا یا اگر چہ آن دونوں سے نیت آواب کی ہوجب کہ ان نتیوں کے بدن پر کوئی نجاست

🧗 نه ہو بیسب یانی قابلِ وضوبیں۔

(۱۵۵) دفعِ نظر کے لئے نظر لگانے والے کے بعض اعتصاء دھو کرچیٹم ز دہ کے سرپر ڈالنے کا تھم ہے جس کامفصل بیان

ہماری کتاب'' منتہی الآمال فی الاوفاق والاعمال' میں ہےوہ اگر باوضوتھا یہ پانی قابلی وضور ہنا جا ہیے اگر چہاس نے بہ انتثال امرنیت قربت کی ہو۔

(۱۵۲) دولہن کو بیاہ کرلائیں تومستحب ہے کہاس کے پاؤں دھوکر پانی مکان کے جاروں گوشوں میں چھڑکیں اس سے

برکت ہوتی ہے یہ پانی بھی قابلِ وضور ہنا جا ہیے۔اگر دولہن باوضو یا نابالغتھی کہ بیاوراس کا سابق از قبیل اعمال ہیں نہ

اورنوع عبادات اگرچ نیت اتباع انہیں قربت کردے۔واللہ تعالیٰ اعلم

( ۱۵۷) حائض ونفسانے قبل انقطاع دم بے نبیت قربت عسل کیایہ یانی بھی قابل وضو ہے۔

(۱۵۸)مرد کے وضووغنسل سے جو پانی بچا قابلِ طہارت بلا کراہت ہےاگر چیورت اس پانی سے طہارت کرے بخلاف سے بیر سے میں ت

🦠 عکس که مروه ہے کما تقدم۔

(۱۵۹) بعض دوا ئیںمفسول استعال کی جاتی ہیں جیسے یا قوت وشاد نج وحجرا رمنی وگل ارمنی ولک تو تیا و شخبرف ومراسخ

وغیر ہا کہ خوب باریک پیش کر پانی میں ملاتے ہیں جوغبار ساس ہوکر پانی میں ال گیا ایک ظرف میں کرلیا۔ تہہ نشین کو پھر پیس کردوسرے پانی میں ملایا یہاں تک کہ سب غبار ہوکر پانی میں ال جائے یا جس میں شکریز ہ رہے بھینک و یا جائے اب بیآ ب غبارآ میز ڈھا تک کرر کھ چھوڑیں یہاں تک کہ وہ غبار تہہ نشیں ہوکر پانی سے جدا ہو جائے اُس وفت پانی نتھار کردوا استعال میں لائیں بیریانی بھی قابلِ وضو ہے آگر بے وضو ہاتھ نہ لگا ہو۔

(۱۲۰)حضور مخافظینظ کا موئے مبارک بابحبہ مقدسہ یا نعل شریف یا کاسئہ مطہرہ تبرک کے لئے جس پانی میں دھویا قابلِ وضو ہے اگر چہاس میں قصد قربت بھی ہوا۔ ہاں پاؤں پر نہ ڈالا جائے کہ خلاف ادب ہے اگر منہ پر جاری کیا منہ کا وضو ہوگیا ان کا تو نام پاک لینیسے دل کا وضو ہوجا تا ہے۔

وه پانی جن ہے وضویح نہیں

(۱۲۱) آبِ نجس (۱۲۲) آبِ مستعمل (۱۲۳ تا۱۷۵) گلاب، کیوڑا ، بیدمشک (۱۲۷) عرق گاؤ زبان وعرق بادیان و عرق عنب الثعلب وغیر ہاجتنے عرق کشید کئے جائے ہیں گسی سے وضوحا ترنبیں۔

(۱۲۷ و۱۲۸) آب کائ آب مکوه اگرچهمروق مول که اجزائے کثیفه جدا موکر زیاده رقیق ولطیف موجاتے ہیں۔

﴾ (١٢٩) وه ياني كهرز زعفران سے نكالا جائے۔

(۱۷۰ تا ۱۷۹) خربوزہ،تر بوز، ککڑی، کھیرے، سیب، بھی، اٹار، ککر دوغیر ہائمیوؤں بھلوں کاعرق کہ ان سے نکلتا یا نچوڑ نکالا جاتا ہے بوں ہی گنے کارس اور بالحضوص وہ پانی کہ کچے ناریل کے اندر ہوتا ہے جو پکھل کرپانی نہ ہوا بلکہ ابتدأ پانی ہی تھا۔

(۱۸۰)اس سے بھی زیادہ قابلِ تعبیہ وہ پانی ہے کہ سُنا گیا خطاستوا کے قریب بعض وسیح ریگستانوں میں جہاں دوردور تک پانی نہیں ملتا۔ رہیے کے بینچ سے ایک تر بوز لکلتا ہے جس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ سوار اور اس کے گھوڑے کوسیرا ب کردے۔ رحمت نے بے آب جنگل میں حیاتِ انسانی کا بیسامان فرمایا ہوتو کیا دُور ہے گروہ پانی اگر چہتھرے خالص پانی کی طرح ہواور اس تر بوز میں اس کے سوا کچھ نہ ہو جب بھی قابلِ وضونہیں کہ ٹمر کا پانی ہے مائے مطلق کے تحت میں نہیں آ سکتا۔ رہا وضواس کے لئے بحمد للہ تعالی وہ رحمت عامہ موجود ہے جو صدیقہ بنت الصدیق مجبوبہ محبوب رب العلمین جل وعلاو کی اللے کے صدیقہ میں ہرمسلمان کے لئے ہر جگہ موجود ہے۔ العلمین جل وعلاو کی لئے کہ کے مرحکہ موجود ہے۔ (۱۸۱) یوں ہی وہ یانی کہ کی درخت کی شاخیس یا ہے کوئے کر نکالا جائے۔

(۱۸۲)شرابِ زیباس۔

(۱۸۳ تا۱۸۵) شربت انار، شیرین شربت انار، ترش شربت انگوروغیر ہاجتنے شربت قوام میں بنائے جاتے ہیں۔ (۱۸۷ اور ۱۸۷) ہرقتم کاسر کہ اور مقطر۔

(۱۸۸) آبکامه حی عربی میں کامخ فیج میم ومربتشد بدراویائے انسبت کہتے ہیں۔ شور بے کی طرح ایک رقیق نانخورش ہے کددہی اورسر کے وغیر اجزاسے بنتی ہے۔اصفہان میں اس کا زیادہ رواج ہے۔ خسانیسہ و خسز انسہ السفتین و شسر ح مجمع البحرین میں ہے

### لايجوز الوضو ء بالخل والمري اه وقد ذكر الخل في كثير

(۱۸۹) نمک کایانی که نمک بههر موتاج اس پراجهاع ہے۔

(۱۹۰) نمک کا پانی که نمک بن جا تا ہے اس میں اختلاف ہے اور اکثر کار حجان عدم جواز کی طرف ہے کہ وہ طبیعت آ ب کے خلاف ہے پانی سر دی سے جمتا ہے اور وہ گرمی میں جمتا جاڑے میں چھلتا ہے۔

فائدہ: نمک اقسام ہے ایک وہ رطوبت کہ پہاڑیا غارہے جوٹل کر کے نگائی اور جم جاتی ہے جیسے نمک لا ہوری واندرانی
اور سانجر بیا بتدا جب تک بستہ نہ ہو کی تھی یقینا آسی کی مانندہے جب بستہ ہو کر پکھل جائے کہ وہ پانی کی نوع ہی سے نہیں
۔ دوم دریائے نمک کا منجمد حصہ یہ بعض تیز وتند و حارو حادث حادث کا پانی ہے کہ جب حرارت آفاب اس میں عمل کرتی ہے
کناروں کناروں سے جم جاتا ہے نہیں بہتا ہے اس میں جو چیز پڑے ایک مدت کے بعد نمک ہوجاتی ہے اختلاف اس

(191) نوشادر کا یانی کراس کے بہنے سے حاصل ہوتا ہے

(۱۹۲) آبِ کا فور کہاں کے بچھلنے سے حاصل ہور یا حی کا فور جے یہاں بھیم سینی کہتے ہیں دھوپ کی گرمی سے پکھل جاتا ہے۔

(۱۹۳) آبِ کا فور که درخت کا فور کائے وقت اس سے ٹیکتا ہے۔

(۱۹۴۷) آبِ نفط بالکسرایک روغنی رطوبت تیز رائحہ ہے کہ بعض زمینوں ہے أبلتی ہے۔

(194)مٹی کا تیل مثل آب نفط ہے۔

(۱۹۲) زفت بالكسر درخت صنو برنر كامد جو كهل نهيس ديتا ـ

- (۱۹۷)را تیانج درخت صنوبر مادہ کا مدجس میں پھل آتا ہے۔
  - 🕻 (۱۹۸) قطران ایک شم کا درخت سروکامد
- (۱۹۹) قیرایک سیاہ رطوبت کہ بعض زمینوں یا گرم چشموں ہے اُہلتی ہے۔
- (۲۰۰) قفر الیہودایک بوداررطوبت بنفشی رنگ کمثل قیربعض دریاؤں سے نکلتی ہے۔
- (۲۰۱)عنبر کہ یہ بھی ایک قول میں ایک معدنی رطوبت ہے بعد کوحرارت آ فماب سے منجمد ہوجاتی ہے۔
  - 🕻 (۲۰۲)مومیائی۔
  - (۲۰۳) سلاجیت بیدونوں پھر کے مدہیں اور ابتدامیں سیال ہوتے ہیں۔
    - ∛(۲۰۴)نیم وغیره درختول کامد\_
- (۲۰۵)موسم بہار میں انگور کی بیل سےخود بخو د پانی شکتا ہے اس میں اختلاف ہے اور رائج یہی ہے کہ اس سے وضو جائز نہد
  - (۲۰۷) تا ژی (۲۰۷) سیندهی (۲۰۸) ماء انجین کردوده میا ژکراس کی مائیت نکالتے ہیں۔
    - (۲۰۹) وہی کا یانی کہ کیڑے میں با ندھ کر ٹیکا کیں بااس کونٹے میں اس سے چھے۔
    - (۲۱۰)مٹھاجے چھاچھ بھی کہتے ہیں دہی سے کھن جدا ہونے کے بعد جو یانی رہ جائے۔
      - ﴿ (٢١١) حِيا ولول كَي ﷺ\_
  - (۲۱۲) گوشت کا پانی که سربند بویام میں بے پانی رکھ کراُو پر پانی مجر کرآنچ دیئے سے خود گوشت سے مثل عرق لکاتا ہے۔
    - (۲۱۳) ماءاللحم كدعر قيات كى طرح كوشت واجزائے مناسبہ سے پڑھا كر ليتے ہيں۔
      - (۲۱۴) یخنی که یانی میں گوشت کا آبجوش نکالتے ہیں۔
        - أ (٢١٥) برقتم كاشور با\_
- (۲۱۷\_۲۱۷) جس پانی میں چنے یا با قلا پکایا اگر پانی میں ان کے استے اجزاء ل گئے کہ شنڈا ہوکر پانی گاڑھا ہو جائیگا تو اس سے بالا تفاق وضونا جائز ہے۔
- (۲۱۹-۲۱۸) پانی میں میوے جوش دیکران کا عرق نچوڑا۔ بیعرق اگرچہ پانی سے مخلوط ہوگا کہ حرارت نار کے سبب میوے پانی کا تشرب کریں گےخصوصاً جب کہ کوٹ کرڈالیس اس سے وضوجا ئزنہیں۔ بیہ پانی جس میں میوے جوش دیے

اس کا تھم ذکر نہ فرمایا اگر میوے خفیف جوش دیے جس میں قدر بزم ہوکر نچوڑ نے میں اچھی طرح آئیں اور نکال لئے کہ پانی میں ان کے اجزائے لطیفہ قدر تغیر نہ ملنے پائے تو اس پانی سے وضوجا کز ہونا چاہیے اور اب یہ پانی وضو کے لائق ہوگا اور اگر میوے اس میں پک گئے کہ اسے متغیر کر دیا تو ان کے نکال لینے کے بعد بھی اس پانی سے وضونا جا کز ہے۔

(۲۲۰) سر پرمہندی یا کوئی خضاب یا ضاد لگا ہوا ہے اور سے تک کرنے میں ہاتھ اس پرگزرتا ہوا پہنچا یوں کہ یا تو وہ ضاد و خضاب رقتی بے جرم شل روغن ہے تو اس کی جگہ سے کیا یا وہ جرم دار ہے تو اس کے باہر چہارم سرکی قدر سے کیا گر ہاتھ اس پر ہوتا گرزرا آگر گزرنے میں ہاتھ کی تری میں اس خضاب وضاد کے اجزاء ایسے ل گئے کہ اب وہ تری پانی نہ کہلا گئی تو مسے جا کز دنہ وگا ور نہ جا کڑ۔

🥻 (۲۲۱) ہواجس کا جائزات میں اضافہ ہونا چاہیے۔

(۲۲۲) یانی میں ستو تھلے ہوں کہ وہ رقیق نرہے اس ہے وضونا جا کڑہے۔

﴿ ٢٢٣) المِينِ اگراس قدرمٹي کوڑے وغيره كاخلط ہے كه پانى كيچڑ كی طرح گاڑھا ہوگيا تواس سے وضوجا ترجيس۔

المانده: علائے کرام پراللہ تعالی کی رحمتیں احتیاط کے لئے ایسی نا درصور تیل بھی ذکر فرماتے ہیں ورنہ سیلاب کا ایسا ہونا

بہت بعید ہے وہ اس سے تنبیہ فرماتے ہیں کہ جب اس فدرا کے کثیر وغز برائے اختلاط تراب سے نا قابلِ وضومو گیا تو

برساتی تدیوں یا گھڑے لوٹے کے یانی کا کیا ذکر سندہ فیصل آویسیہ

(۲۲۳ تا۲۵) کائی، آٹا، پتے ، پھل ، بیلیں شخبرف یا کسم کی زردیان ، کچے ، چوٹا، رکٹیم کے کیڑے ، مینڈک وغیرہ غیر دموی جانور کے اجزا، چنے ، با قلاوغیرہ اٹاج کے ریزے ، کولٹار، روٹی کے ذرے، صابون ، اُشنان ، ریحان ، بابونہ ، مطمی ، برگ، کنار کچے خواہ یہ چھ نظافت کے لئے پانی میں پکائے ہوئے غرض کوئی چیز حتیٰ کہ برف جواصل میں پانی ہے اگر پانی میں مل کراس کی رفت زائل کردی اس ہے وضونا جائز ہوگا۔

**ف ائدہ**: بیبرف کانص ہے کہ اگر پانی کوگاڑھا کردےاس سے وضونا جائز ہوگا جب تک پگھل کر پانی کی رفت عود نہ کرےاور گاڑھانہ کرے تو جائز بیر ۲۵۲) ہوا کہ جائزات میں اضافہ ہوگا۔

(۲۵۳ اور۲۵۳)جس یانی میں کوئی دوایا غذا ایکا کرتیار متون میں ہے "لابما تغیر بالطبخ"

(۲۵۲،۲۵۵) یوں ہی چائے یا کافی جن کے پانی کی رفت میں فرق آئے اگر چدان سے سیلان نہیں جاتا۔ رفت وسیلان کا فرق ضوابط میں مذکور ہوگا انشاء اللہ تعالی ۔ قبوہ میں گاڑھا بن ضرور مشہور ہوا ہے اورا گراہے بھی یانی میں اثر کرنے سے كيها تكال لياتو جوازر ميكا "لعدم الطبخ وبقاء الطبع كمافي" • ١١ ـ

(۲۵۷)یجمی جائزات میں زائد کیا جائے۔

(۲۷۲۳۲۵۸)عرق گاؤزبان گلاب کیوڑا بید مشک خوشبوہوں یا انزے ہوئے یوں ہی ہرعرق اوصاف میں پانی کے خلاف ہو یا موافق غرض جو بہتی چیز پانی کی نوع سے نہیں جب پانی کی مقدار سے زیادہ اس میں ل جائے بالاجماع اس سے وضونہ ہوسکے گااوراگر پانی کے برابر ملے جب بھی احتیاطاً عدم جواز ہی کا تھم ہے۔

(۲۲۲۳ تا۲۷۳) ایسی بےلون چیزیں اگر مزہ پانی کےخلاف رکھتی ہوں کہ نصف سے کم مل کر مزہ بدل دیں تو ہا تفاق منقول وضابط اس سے وضو کاعدم جواز جا ہیے۔

(۲۲۱۲ تا ۲۷۵) نبینز میں چھوہارے یا کشمش خواہ کوئی میوہ شربت میں شکر بتاشے مصری خواہ کوئی خشک شیرینی خیسا ندہ میں دوارنگ میں سم کیسر پڑیاروشنائی میں سیس ماز وخواہ اور اجز اجب اتنے ڈالیس کہ پانی اپنی رفت پر نہ رہے اس سے بالا جماع وضونا جائز ہے۔

(۲۷۲۲ ۲۷ ۲۷ ۲۷۸) زعفران حل کیا ہوا پانی یا شہاب آگر پانی میں مل کراس کی رنگت کے ساتھ مزہ یا ہو بھی بدل دے تواس بالا تفاق وضونا جائز ہے۔

فانده: يون بى براياص كياموا يانى جب كرنگ اورايك وصف اور بدل دے۔

(۲۷۹) تر بوز کا شیریں پانی جب کہ پانی میں پڑ کررنگ کے ساتھا اس کا ایک وصف اور بدل دے ہاں رنگ نہ رکھتا ہوتو مزے کا اعتبار ہے۔

(۲۸۰)سپیدانگورکاشیرہ جب یانی کے مزے پراس کا مزہ غالب آ جائے۔

(۱۸۱) سپیدانگورکاسرکه ملنے سے اگر یانی کا مزہ بدل گیاسر کہ کا مزہ اس پر غالب ہوگیا۔

(۲۸۲)رنگت دارسر کہ جب یانی میں مل کررنگ اور بودونوں کو بدل دے۔

(۲۸۳) ایسے سرکہ کا مزہ اقویٰ ہوتو جب اس سے مزہ کے ساتھ رنگت بھی بدل جائے۔

(۲۸۴)جس سرکهکارنگ قوی تر موجب رنگ کے ساتھ ایک وصف اور بدل دے۔"والوجد قد علم"

(۲۸۵) دوده جب اس کارنگ اور مزه دونوں یانی پرغالب آ جا کیں۔

فانده: بيايك وبائيس (١٢٢) وه بين جن سے وضوبالا تفاق ناجائز ہے يعنى ند ہوسكتا ہےنداس سے نماز جائز ہو۔

## وہ اشیائے خشک جن سے وضو میں حکم منقول

(۲۸۱و ۲۸۷) چھوہارے کے سواکشمش انجیر وغیر کوئی۔ ند بہ صحیح معتمد مفتی بد مرجوع الیہ میں چھوہارے بھی جب کہ تا دیر ترکرنے سے پانی میں اس میوہ کی کیفیت اس قدر آجائے کہ اب اسے پانی نہ کہیں نبیذ کہیں اس سے وضونہیں ہوسکتا اگرچہ رقیق ہو۔

(۱۸۸) یوں ہی شربت سے وضونا جا تز ہے شکر بتا شے معری شہد کی شے کا ہوان سے وضونا جا تز ہے گراصحاب ضابطہ پر الازم کہ اس سے وضو جا تز انیں جب تک رفت ندز اکل ہوا ور بیشر بت بیس عاد 8 نہیں ہوتا شکر بتا شے معری تو ظاہر ہیں اور یوں ہی شہد جب کہ جما ہوا ہو گریہاں وجہ سے جی نہیں کہ تربت کو یا نی نہیں کہتے نام بدل گیا تو آ ب مطلق ندر ہا۔ اور یوں ہی دوا کا خیسا ندہ قابل وضو نہیں اگر گاڑھا نہ ماری کہ وروا کا خیسا ندہ قابل وضو نہیں اگر گاڑھا نہ ہوگیا ہو کہ وہ دوا کہلا کیگی نہ پانی گرامل ضابطہ پر جواز لازم۔ (۲۸۹) یوں ہی کم رفک کی پڑیاں جب پانی بیس اس قدر ملیں کہ رفتے کے قابل ہوجائے کسیس ماز وروشنائی ل کر حرف کا تفتی بننے کے لائق ہوجائے اس سے وضو جا تربیعی کہ وہ رفتی یا ہو شان کی لوٹر کے گاہلا ہے گا نہ پانی گر جھم ضابطہ جواز ہے خصوصاً پڑیا کا پانی کہ بہت کم مقدار میں ملائی جائی ہے جس کا پانی کی رفت پر اثر نہیں ہوسکتا ۔گلاب کے وارابید مشک بلا شبہ مزہ آ ہے کے خلاف مزور کھتے ہیں اور ان کی ہوتو کی تر ہے ۔گھڑے بینی میں تو لہ مجر اسے خوشبو کی رفت پر اثر نہیں ہوسکتا ۔گلاب کر ویتا ہے اور مزہ نہیں بدل آ تو بحب تھم منقول اس سے وضو جائز رہے گا جب تک اس قدر کھڑ ت سے نہ ملے کہ پانی پر اس کا مزہ غالب آ جائے مگر اہل ضابطہ کے زدید اس سے وضو جائز ہونا لازم گر بیخت بعید بلکہ بدائمة باطل ہے عوفائی تو میاس کی بڑے ہیں پانی ہی کہا جائیگا تو وہ یقینا آ ہے مطلق ہے اور اس سے بلا شہدو ضو جائز۔

سے بلا شہدو ضو جائز۔

(۳۰۰،۲۹۹)زعفران حل کیا ہوا پانی یا شہاب اگرا تنا ملے کہ پانی کا صرف رنگ بدلے تو تھکم <mark>نہ کورنمبر ۱۲۷سے وہ پانی</mark> قابلِ وضونہ رہیگا اور اہلِ ضابطہ جائز کہیں گے۔

(۳۰۱) یوں ہی پڑیا حل کیا ہوا پانی پانی میں پڑ کرصرف رنگت بدل دیے تو کتب مذکورہ کے حکم سے قابلِ وضونہیں اور اہل ضابطہ کے نز دیک بھی ناجا ئز ہے اگر پڑیا کسی قتم کی بونہ رکھتی ہوور نہ جا ئز کہیں گے۔

(۳۰۲) آبِرَ بوزے جب پانی کاصرف مزہ بدلےخوداہلِ ضابطہ نے عدم جواز وضو کی تصریح کی کمامر فی ۱۲۸ مگران کا جواز جا ہتا ہے۔

(۳۰۳) سپیدانگور کے سرکہ کی جب صرف بو پانی میں آ جائے مزہ غالب نہ ہو بھکم بدائع منقول نمبر ۱۳۰۰ قابلِ وضو ہے مگر بروئے ضابطہ جواز نہ جاہیے۔ (۳۰۴۷)سر کہ کہ رنگت بھی رکھتاہے اور اس کی بوسب اوصاف سے اقویٰ ہے اگر پانی میں اس کا مزہ اور بوآ جائے اور ارتگ نہ بدلے قابلِ وضوہے مگرا تباع ضابطہ نے عدم جواز کی تصریح کی۔

(۳۰۵)جس سر که کامزه رنگ و بوسے اقویٰ ہوجب اس کے مزہ و بوپانی پرغالب آئیں اور رنگ نہ بدلے تھکم ندکورائمہ قابل وضو ہے اور ضابطہ مخالف۔

(۳۰۲)جس سر کہ کارنگ غالب تر ہو جب اس ہے صرف رنگ بدلے تو اس کاعکس ہے بیعن بھکم ائمہ اس ہے وضونا جائز اور ضابط مقتضٰی جواز۔

(۷۰۷) دودھ سے جب پانی کا صرف رنگ بدلے بھکم ائمہ مذکورین قابلِ وضونہیں اور عجب کہ امام زیلعی نے بھی ان کی موافقت کی حالانکہ ان کا ضابطہ تقضٰی جواز ہے۔

## آخری گزارش

جزئیات نامحصور ہیں بہتی ہوئی چیز کہ پانی ہے کئی وصف میں مخالف ہے اس کے بارے میں اس اختلاف

واتفاق كاضابطه ملاحظه چنداً مورسے واضح \_

(۱) اگر کوئی وصف نہ بدلے پانی بالا جماع قابل وضوہے۔

(٢) مخالفت اگر صرف رنگ يامزه ميں ہاوروه بدل جائے بالا تفاق قابل وضونبيں۔

### تنبيه

بدلنے سے کیا مراد ہے اس کی تحقیق انشاء اللہ العزیز فصل سوم میں آئیگی۔

(۳) اگر دووصف میں مخالفت ہے اور دونوں بدل جا کیں بالا تفاق عدم جواز ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ )اگرصرف رنگ دمزه بارنگ و بومیں تخالف ہےا در رنگ بدلے تو بالا تفاق نا قابل ہےا در دوسرابدلے تو بھیم منقول جواز ادر بروئے ضابطہ ناجائز۔

(۵)اگرصرف مزه و بومیں اختلاف ہے اور مزہ بدلے تو بالا تفاق اور بوبدلے تو صرف بروئے ضابطہ عدم جواز ہے منقول جواز۔

(۲) اگرنتیوں وصف مختلف ہیں اورسب بدل جائیں بالا تفاق نا جائز۔

(2)اگراس صورت میں صرف مزہ یا رنگ و بد ہولیں بالا تفاق جواز ہے اور فقط رنگ بدلے تو بھکم منقول نا جائز اور تھم ضابطہ جواز یہ

(^)اسی صورت میں اگر رنگ ومزه بارنگ و بوبدلیں بالا تفاق ناجا ئز اور مزه و بوبدلیں تو ضابطہ پر ناجا ئز اور منقول جواز \_

(9) تخالف وتبدل دونوں کی جمیع صور کا احاطہ تو ان آٹھ میں ہو گیار ہا یہ کہ تبدل کی کون می صورت کہاں ممکن ہے اس کا بیان سے کہ جوا یک ہی وصف میں مخالف ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو اس کو بدل سکتا ہے اور اگر دو میں تخالف ہے تو تیں صورتیں میں اول اقو کی ہوگایا دوم یا دونوں مساوی بعنی بدلیں تو دونوں ایک ہی ساتھ بدلیں ان میں آگے بیچھے نہیں اگر ایک اقو ک ہے تو ایک کے تغیر میں اس کا تغیر ہوگا صرف دوسر ہے کو متغیر فرض نہیں کر سکتے ہاں دونوں کا بدلنا تینوں صورتوں میں ہوسکتا ہے۔

(۱۰) اگر نتیوں وصف مختلف ہیں تو اس میں سات احتمال ہیں اول اقویٰ ہو یا دوم یا اول و دوم یا اول و سوم یا دوم وسوم یا سب مساوی جس میں ایک اقوی ہو تنہا ایک کے تبدل میں وہی مفروض ہوسکتا ہے اور دو کے تبدل میں ایک وہ ہونا ضرور۔اس کے بغیر ہاتی دونوں کا تنہا یا معا تغیر فرض نہیں کر سکتے اور دوا تو کی ہیں تو اس میں ندایک کا تبدل ہوسکتا ہے نہ ایسے دوکا جن میں ایک وہ تیسرا ہو ہاں تینوں بدل سکتے ہیں اور جہاں تینوں مساوی ہیں وہاں یہی صورت فرض ہوسکتی ہے کہ سب بدل جا کمیں یا کوئی نہ بدلے۔

والله تعالى اعلم و صلى الله تعالى على سيدنا و مولنا محمد الكريم الاكرم والله تعالى على سيدنا و مولنا محمد الكريم الاكرم والله وعلى آله وصحبه وابنه وحوبه وبارك وسلم

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداُ و لیکی رضوی غفرلهٔ بہاولپوراور کراچی (باب المدینه) برمکان عزیز م الحاج بشیراحمداُ و لیک قادری سلمهٔ کیم رئے الاول شریف ساس الصاف مروز سه شنبه (منگل)